## ہندوستان میں تبلیغ احمدیت کے لیے خاص حدوجہد کی جائے

(فرموده 30جون 1944ء بمقام ڈلہوزی)

تشہد، تعوّذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:

تیجہ قرار نہیں دیاجاسکتا یہ توالہی کام ہے۔

ہ ہیں دیاجا سنا بیہ واہل 6 مہے۔ آجکل کاغذ کی بہت دِقت ہے۔ مَیں سمجھتا ہوں کہ اگر اس اعلان کو کثرت سے شائع چو نکہ طبائع میں قدر تی طور پر بیہ مادہ ہو تا ہے کہ خدا کی طرف سے جب آواز آئے کیا جاتا تو چو نکہ طبائع میں قدرتی طور پر یہ مادہ ہو تاہے کہ خدا کی طرف سے جب آواز آئے تو قبول کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ بلکہ اگر جھوٹا شخص بھی کے کہ مَیں خدا کی طرف سے ہوں تو اس سے بھی لوگ ڈر جاتے ہیں۔ گو بعد میں شخقیق سے پیۃ لگ جائے توانکار کر دیتے ہیں۔ سپائی کو خدا کی آواز ہونے کی وجہ سے فائدہ پہنچتا ہے اور لوگوں کو خدا کی طرف سے کہنے کی وجہ سے توجہ پیدا ہوتی ہے۔ جورَ و تعلیم یافتہ طبقہ میں چلی ہے متواتر خطوط سے پیۃ لگتا ہے کہ لوگ تحقیق کرنے لگے ہیں۔ یہ جماعتی تبلیغ کے متیجہ میں نہیں بلکہ خدا کے اعلان کے متیجہ میں ہے کہ لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ اب خاموش رہنا مناسب نہیں۔ بلکہ خدا کی آواز پر غور کرناضر وری ہو گیا ہے ورنہ مجرم بن جائیں گے۔ یوں جماعتی تبلیغ میں کی ہے۔

یہ بھی خداتعالی نے جماعت پر جتّ کاذریعہ پیدا کر دیاہے کہ ایک طرف تو تعلیم یافتہ طبقہ متوجہ ہور ہاہے۔ کچھ مان رہے ہیں، کچھ قریب ہورہے ہیں۔اس سے اللہ تعالیٰ نے جماعت پر ججت قائم کر دی ہے کہ بیہ بات نہیں ہے کہ ماننے والوں کا گروہ کم ہو گیاہے۔اگر رہے کم ہو تاتو لوگ کہہ سکتے تھے کہ اب باقی وہی لوگ رہ گئے ہیں جو نوٹے کی قوم کی مانند عذاب ہی کے قابل تھے۔ اِس اعلان (مصلح موعود) نے لو گوں کے اِس خیال کی اِس طرح تکذیب کر دی کہ جن تک اعلان پہنچ رہاہے وہ توجہ کررہے ہیں اور ایک نتیجہ پر پہنچ رہے ہیں۔ اب جب اِس خیال کی تر دید ہو گئی تو ایک ہی بات رہ گئی کہ جماعت میں تبلیغ کی طرف پوری توجہ نہیں۔ حبیبا کہ مَیں نے بتایا ہے ہمارے آئندہ حالات پریہ امر خطرناک طور پر اثر انداز ہونے والا ہے۔ اب بیر ونی جماعتیں قریب قریب ہندوستان کی جماعتوں کی تعداد کے برابر پہنچ رہی ہیں۔ہندوستان میں اندازاً تین ساڑھے تین لا کھ کے قریب احمدی ہیں جو جانی بوجھی ہوئی جماعت ہے۔ یوں تو عام تعداد زیادہ ہو گی لیکن جماعتی کاموں میں حصہ لینے والے یا تعلق رکھنے والے سارے ہندوستان میں اندازاً تین ساڑے تین لاکھ کے قریب رہے ہیں۔ ہندوستان سے باہر خصوصاً افریقہ اور جاوا، ساٹرا میں جماعت چند سالوں میں اِس سرعت سے پھیلی ہے کہ اُن کی تعداد دولا کھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔اب بیہ خطرناک بات ہے کہ جس جماعت نے باہر اشاعت کرنی ہواُس کی تعداد توساڑ ھے تین لا کھ ہو اور بیر ونی جماعت دولا کھ ہو۔

بیرونی ملکوں میں اِس قدر جلدی احمدیت پھیلی ہے کہ جہاں کوئی نیا مبلغ پہنچاہے

سال دو سال میں ہزاروں کی تعداد میں احمدی ہوگئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان سے باہر مخالفت نہیں۔ یہاں رقابت ہے۔ بجائے اِس کے کہ لوگ خوش ہوں کہ ہم میں سے نبی آیا، اُلٹا مخالف ہور ہے ہیں کہ ہم میں سے کیوں آیا۔ خدا تعالی رسولوں کی نسبت فرما تاہے کہ ہم میں اُلٹا مخالف ہور ہے ہیں کہ ہم میں سے کیوں آیا۔ خدا تعالی رسول آیا۔ کہ ہم میں سے کیوں رسول آیا۔ لیکن اگر باہر سے آتا ہے تو کہتے اُبکٹ اللّٰه بَشَوًا دَّسُولًا کے کیابشر کو اللہ تعالی نے رسول آیا۔ لیکن اگر باہر سے آتا ہے تو کہتے اُبکٹ اللّٰه بَشَوا دَّسُولًا کے کیابشر کو اللہ تعالی نے رسول بناکر بھی خوش نہ سے کہ عربوں میں سے ایک رسول آیا ہیل رسول ہو کر وہ اس بات پر بھی خوش نہ سے کہ انسانوں میں سے رسول آئے۔ گویا گھوڑا یا بیل رسول ہو کر آسکتا تھا لیکن انسانوں میں سے کوئی اِس کا مستحق نہیں تھا کہ ان میں سے رسول آئے۔ یہی حال آجکل ہندوستانیوں کا ہے۔

پس ر قابت کا بغض ہندوستان میں بہت زیادہ پایا جا تا ہے۔ جب کسی کو تبلیغ کی جائے تو گاؤں کے لوگ عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ اجی ہندوستان میں ہی خدانے رسول بھیجنا تھا؟ مکہ میں آ جاتا یا قاہر ہ میں آ جاتا ہندوستان میں کیوں آیا؟ گویاوہ اینے آپ کو اللہ تعالیٰ کا اتنامقہور اور اتنا مطرود سبھتے ہیں کہ وہ اس کی کسی بھی نعت کے مستحق نہیں۔ لیکن بیر ون ہند میں ایسا نہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی طرف توجہ فرمائی ہے۔اس لیے وہ ہماری تبلیغ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور سیائی کو صرف توجہ ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔جب لوگ توجہ کرتے ہیں تو گو سارے تو نہیں لیکن ستر استی فیصدی شکار ہو جاتے ہیں۔ باہر کے لو گوں پر یوں بھی ہندوستان کااثر ہے۔اول تواس لیے کہ یہاں بہت سے مسلمان ہیں۔ دوسرے اِس لیے کہ آخری حکومت یہاں پر مسلمانوں کی تھی۔ تیسرے انگریزوں کی بڑائی کا جہاں کہیں ذکر آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی وجہ سے ان کی عظمت بڑھی ہے اور ہندوستان کو انگریزوں کے تاج کاہیر اسمجھاجاتا ہے۔ اِس لیے جب بھی مسیح موعود کانام لوتوباہر کے لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہندوستان میں مسیح کیوں آیا۔ اور مبلغ کو حقارت سے نہیں دیکھتے۔بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہند وستان واقعی بڑاملک ہے، وہاں بڑی کثرت سے مسلمان ہیں اِس لیے وہاں خدا تعالیٰ کا مامور آئے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔جب یہ خیال اُن کو آتا ہے تو وہ سلسلہ کی باتیں سنتے اور

لٹریچر پڑھنے کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔اُن کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہم سنیں کیوں۔ بلکہ وہ صرف یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم مانیں کیوں؟ تم دلائل دو ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ اِس وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ بیر ونی ممالک میں جہاں بھی احمدی گئے ہیں کثرت سے اور بہت جلدی احمد یت پھیلی ہے اور ان میں اخلاص پایاجا تاہے۔

یہاں کی آبادی کی کثرت نے لوگوں کے خیالات کو خراب کر دیاہے۔

## شُر پریشال خواب من از کثرت تعبیر ہا

ا تنی بڑی آبادی کو پڑھانا مشکل ہے۔ لیکن دوسرے ملکوں میں آبادی کم ہے۔ حکومت کی ذرا سی توجہ سے لوگ تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں۔ اِس وجہ سے جتنا بھی لٹریچر اُن تک پہنچے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ مِصری یاافریقن جماعتوں کی قربانی کے متعلق جو خبریں آئی ہیں، وہ ہندوستان کی بہت سی جماعتوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ ان میں باوجو دو حثی ہونے کے پھر بھی تعلیم کاچر چااور ذوق وشوق زیادہ ہے۔ جب حکومت اعلان کرتی ہے کہ علم سیھنا چاہیے توخواہ وہ علم حاصل نہ کر سکیں اُن کو ذوقِ مجالس پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ہر مجلس میں پہنچ جاتے ہیں۔ اِس لیے اُن کے اندر علم کی اہمیت قائم ہے۔ اگر ہم تبلیغ کریں تولوگ کہتے ہیں کہ ہمارااس سے کیا تعلق ؟ یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں ہیں۔ لیکن ہیر ونِ ممالک میں یہ بیں کہ ہمارااس سے کیا تعلق ؟ یہ تو پڑھ سکتے تو مبلغ کی مجلس میں پہنچ کر ہی اُس کی باتیں سن لیل کہ ہمارااس سے کیا تعلق جہتے تو مبلغ کی مجلس میں پہنچ کر ہی اُس کی باتیں سن یہنچ کر ہی اُس کی باتیں سن لیل کے اللہ ہے اور اسی وجہ سے ہندوستانی چاہے لیس۔ اِسی طرح وہاں علم کا غلبہ ہے تو یہاں جہالت کا غلبہ ہے اور اسی وجہ سے ہندوستانی چاہے لیس۔ اِسی طرح وہاں علم کا غلبہ ہے تو یہاں جہالت کا غلبہ ہے اور اسی وجہ سے ہندوستانی چاہے۔ لیس اِسی طرح وہاں علم کا غلبہ ہے تو یہاں جہالت کا غلبہ ہے اور اسی وجہ سے ہندوستانی چاہے۔ لیس طرح وہاں علم کا غلبہ ہے تو یہاں جہالت کا غلبہ ہے اور اسی وجہ سے ہندوستانی چاہے۔ یہ طرح الکھا بھی ہو پھر بھی وہ ہماری باتیں سننے سے اذکار کر دیتا ہے۔

اِن حالات کے ماتحت گو احمدیت کی ترقی کے سامان باہر زیادہ ہیں مگر ساتھ خطرات بھی زیادہ ہیں مگر ساتھ خطرات بھی زیادہ ہیں۔اگر وہاں جماعت زیادہ ہو گئ تو احمدیت کی تعلیم خطرہ میں پڑجائے گی۔ جیسا کہ مسیح ناصریؓ کے زمانہ میں ہوا کہ عیسائیت اپنے مرکز سے نکل کر روما چلی گئ۔ جب تک اپنے مرکز میں تھی اُس میں شریعت کا ادب تھا۔ مسیحؓ کو خدا کا نبی مانتے تھے لیکن جب روما میں گئی جو کفر کامرکز تھا تو مذہب کی اہمیت جاتی رہی اور کفر کے نقش و نگار چڑھنے شروع ہوئے کو کھر کامرکز تھا تو مذہب کی اہمیت جاتی رہی اور کفر کے نقش و نگار چڑھنے شروع ہوئے

اور تھوڑے ہی عرصہ میں کچھ کا کچھ بن گئ۔ چنانچہ میں نے اپنی آ تھوں سے کیٹا کو مبز (CATACOMBS) کو دیکھاہے اور اُس وقت کی عیسائیت مشاہدہ کی ہے۔ ایک یادری ہمارے ساتھ تھاجو کتبوں کاتر جمہ کرکے ہمیں سنا تا جاتا تھا۔ اُن سے وضاحت سے معلوم ہو تا تھا کہ وہ لوگ مسخ کوخداکانبی مانتے تھے، بیٹا بھی مانتے تھے مگر بمعنی نبی جبیبا کہ ہائبل میں دوسرے انبیاء کو بیٹا کہا گیاہے۔غرض جتنے نشان تھے عہد نامہ قدیم سے تھے اور پونٹ نبی کے معجزہ پر خاص طور یر زور دیا گیاتھا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی علیٰی علیہ السلام کے اِس معجزہ پر خاص طور پر زور دیاہے کہ جیسایونس علیہ السلام مجھلی کے پیٹے میں زندہ داخل ہوئے اور زندہ ہی نکلے۔ ایساہی مسیح علیہ السلام کے لیے ضروری تھا کہ زندہ ہی قبر میں داخل ہوں اور زندہ نکلیں۔اس نشان کی ہزاروں تصاویر وہاں تھیں۔لیکن اِس قشم کی کہ مسے سے دعاہو کہ مسیح ہم پر فضل کرے، بہت ہی شاذ تھیں۔اتنا ظلم ہو تاہے کہ مسیح سے در خواست کی جاتی تھی کہ اے مسیح! خداہے ہمارے لیے دعاکر کہ وہ ہم پر فضل کرے۔ غرض عیسائیت کی موجو دہ خرابی اِسی وجہ سے نظر آتی ہے کہ وہ اینے مرکز سے نکل کر روما چلی گئی۔ یہی خطرہ ہمارے سامنے ہے۔ایک طرف ہم بیسیوں مبلغ تیار کر رہے ہیں، میں کانپ جاتا ہوں جب سوچتا ہوں کہ اگر چاریانچ مبلغوں کے ذریعہ سے دس بیس ہزار کی جماعت بن جاتی ہے۔ اگر سَو دوسَومبلغ گئے تو دس بارہ سال میں تیس چالیس لا کھ بن جائے گی۔ اور پیر قدرتی بات ہے کہ جب اُن کا زور زیادہ ہو جائے گا تووہ اس بات کا بھی دعوٰی کریں گے کہ ہم خود تبلیغ کریں گے ہم کو بھی تبلیغ کا شوق ہے۔ ہندوستان کے مبلغ کی اب ضرورت نہیں اِس کو کسی نئے علاقہ میں بھیج دیا جائے اب ہم آپ اینے مبلغ تیار کریں گے۔ پہلے پہلے شیطان نیک خیال پیدا کر تاہے۔وہ پہلے تو پیر کہیں گے کہ قادیان کی حکومت سر آنکھوں پر مگر ہمیں بھی ثواب کا موقع ملنا چاہیے۔ ہند وستان کا مبلغ بیوی بچوں کو جھوڑ کر آتا ہے، اِس کو کسی اَور ملک میں بھیج دیا جائے۔ ہمارے ملک میں ہمارے اپنے ملک کامبلغ مناسب رہے گا۔ توپہلے چھوٹی میں خرابی پیداہوتی ہے آخر وہی بڑھتے بڑھتے کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے اور مر کز کے دور ہونے کی وجہ سے خرابی بڑھتی جائے گا۔ پس جب تک ایک لمبے عرصہ تک تبلیغ اور تربیت میں نگرانی ہندوستان اور قادیان کی نہ

رہے گی احمدیت کی جڑیں مضبوط نہ ہوں گی۔ بے شک حضرت مسے موعود علیہ السلام نے انتظام کے لحاظ سے قادیان کو مرکز قرار دیا ہے۔ پس وہ مرکز رہے گا۔ لیکن اگر تبلیخ اور تربیت پر بھی کمبی نگرانی نہ رہی تو عقیدہ اور عمل میں بگاڑ پید اہو نالاز می ہے۔ ان حالات کی اصلاح تبھی ہوستی ہے کہ جماعت پورے طور پر اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور تبلیخ کرے۔ اِس طور پر کہ اگر وہاں ایک احمدی ہو تو اس کے مقابلہ میں یہاں تین ہوں۔ جہاں جماعت باہر بڑھے تو ساتھ ہی یہاں کی جماعت باہر بڑھے تو ساتھ ہی یہاں کی جماعت بنیاد کے طور پر بڑھے۔ کیونکہ بنیاد اوپر کی دیوار سے موٹی ہوئی چاہیے۔ یہ ایک اہم سوال ہے جس کے متعلق میں نے پچھلے خطبہ میں توجہ دلائی تھی۔ گومیں نے یہ کہا تھا کہ یہ میری تنیہہ آخری بارہے لیکن پھر بھی یہ ایسامر نہیں ہے کہ اسے ایک دفعہ کہ کرچھوڑ دیا جائے بلکہ ضرورت ہے کہ ہماری جماعت کا ہر سیکرٹری، ہر خطیب اس کو دُہرا تا رہے کہ ہندوستان کی جماعت کو بڑھاؤورنہ خطرہ ہے کہ وہ مصفیٰ تعلیم جو تیرہ سُوسال کے بعد آئی ایسے ہندوستان کی جماعت کو بڑھاؤورنہ خطرہ ہے کہ وہ مصفیٰ تعلیم جو تیرہ سُوسال کے بعد آئی ایسے ہندوستان کی جماعت کو بڑھاؤورنہ خطرہ ہے کہ وہ مصفیٰ تعلیم جو تیرہ سُوسال کے بعد آئی ایسے ہندوش ہو تاہوں۔

جیسا کہ ممیں نے بتایا ہے خدا کے فضل نے دکھا دیا ہے کہ لوگوں کو توجہ ہے اور لوگوں کے دل ماننے کو تیار ہیں۔ لوگ لٹریچر منگواتے ہیں، احدیوں کو تلاش کرکے ان سے پوچھے ہیں کہ ہم نے ایسادعوٰی سنا ہے۔ تعلیم یافتہ طبقہ خصوصیت سے اِس طرف متوجہ ہے۔ پس یہ کہنا کہ سنتے نہیں یہ غلط ہے۔ جہال جماعتوں نے توجہ کی ہے لوگ سنتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ تعصب بھی دکھاتے ہیں اور رو کیں پیدا کرتے ہیں۔ لیکن رو کیں مٹانا ہمارا فرض ہے۔ خدا کے فرشتے اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔ حضرت مسے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا الہام ہے فکھان آن تُکان وَ تُکورَفَ بَیْنَ النّاسِ 3 وفت آگیا ہے کہ سعید روحیں تیری مدد کریں اور تُولوگوں میں روشاس کرایا جائے۔ اُور بھی الہامات ہیں جسے یَا نَبِیَّ اللّٰهِ کُنْتُ مَد کَریں اور تُولوگوں میں روشاس کرایا جائے۔ اُور بھی الہامات ہیں جسے یَا نَبِیَّ اللّٰهِ کُنْتُ لَا اَعْرِ فُلَک 4 ہے الہام بتاتا ہے کہ آپ کو دنیا قبول کرے گی لیکن سوال تو یہ ہے کہ اِن نعمتوں کو لے جانے والا کون ہوگا۔ خواہ وہ لے جانے والا میر ابیٹا ہی ہو۔ مگر خدا کی محبت کے مقابلہ میں مجھے بیٹے سے بھی رقابت پیدا ہوگی۔ سیچ مومن کو یہی شوق ہونا چاہیے۔ جہاں تک مقابلہ میں مجھے بیٹے سے بھی رقابت پیدا ہوگی۔ سیچ مومن کو یہی شوق ہونا چاہیے۔ جہاں تک

تعلیم کاسوال ہے میں اپنے بیٹے کو تعلیم دلاؤں گا۔ لیکن جب کام کاسوال پیدا ہو گا توعشق کی علامت یہی ہو گی کہ وہ انسان بیہ چاہے کہ زیادہ کام مَیں ہی کروں ۔ کام تو مجھی ختم نہیں ہو تا۔ ترقی کرنے والی جماعت کے لیے نئے سے نئے کام نکلتے آتے ہیں۔ جب دنیا سمجھتی ہے کہ یرو گرام ختم ہو گیاہے تو نیانکل آتاہے۔جب کبھی بھی د نیامیں ایک قوم ترقی حاصل کرے گی، اسے ایک اُور بلندی اورر فعت کا مقام نظر آ جائے گا۔ پس بیہ غلط ہے کہ اگر باپ ایک کام کو کر جائے تو اُس کی اولا د کیا کرے گی۔اولا د کے لیے اُور کام خدا تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ پس ہر شخص کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سب کام مَیں ہی کر جاؤں۔اسے بالکل نہیں گھبر انا چاہیے کہ میرے بعد آنے والے لوگ کیا کریں گے۔ کیونکہ ان کے لیے نئے کام نکل آئیں گے۔ بہر حال اُس کے سامنے جو کام ہیں اُسے اپنے ہی زمانہ میں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔اِس طرح اگر لوگ کام کرنے لگ جائیں تو خدا تعالی تبلیغ کا دروازہ کھول دے گا اور اُس کی بر کتیں اور رحمتیں اعلی پیانه پر نازل ہونی شروع ہو جائیں گی"۔ (الفضل 1944جولائی 1944ء)

<u>1</u> :التوبة:128

<u>2</u> :بني اسرائيل:95

3: تذكره صفحه 66 - ايديشن جهارم

4 : تذكره صفحه 595 ـ ایڈیشن جہار م